مذهب اور سائنس

دبادرسائنس باورسائنس ن ميرزابشيرالدين محموداحمد خليفة استح الثاني از سید ناحضرت میرزا بشیرالدین محموداحمه خلیفهٔ اسیرالثانی

بِشْمِ اللهِ الرَّ حَمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُو لِمِ الْكَرِيْمِ

## مذ بهب اور سائنس

(حضرت فضل عمر خلیفة آسیج الثانی نے ۳- مارچ ۱۹۳۷ء کو زیرِ صدارت جناب ڈاکٹر سر مجمد اقبال صاحب، اسلامیہ کالج کی سائنٹ یو نین کی درخواست پر جیبید ہال لاہور میں "نمیز میب اور سائنٹ" پر لیکچ دیا۔)

تشهّدو تعوّذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:

جیسا کہ اشتمار میں شائع کیا گیاہے اس مجلس میں میں ندہب اور سائنس کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ بادی النظر میں اس مضمون پر بحث کے لئے ایک ایسے آدی کا کھڑا ہونا نیادہ مناسب معلوم ہو تاہے جو ان دونوں علوم کے متعلق کامل واقفیت رکھتا ہو۔ میں عمر کے بیشتر تصد کو اور اوقات میں سے اکثر وقت کو فدہب کی حقیق میں صرف کرتا ہوں اور میرے لئے سائنس کے متعلق بادیک مطالعہ کے لئے سائنس کے متعلق بادیک مطالعہ کے لئے ضروری ہے۔ گراس امر کے باوجود جو بحث کرنی ہے وہ چو نکہ اصول کے متعلق ہے اس لئے میں نے اس معمون سر کیکچ دینا منظور کرلیا ہے۔

ندہب اور سائنس کا تصاوم انسانی کے خلف دوروں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے۔ ترتی کے خلف دوروں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقابلہ بھشہ سے چلا آیا ہے۔ سائنس کے ماہروں کو جادد گر کما گیا، ان پر ختی کی گئی، بعضوں کو جلایا گیا اور طرح طرح کے ظلم اُن پر ندہب کے حامیوں کی طرف سے کئے گئے۔ ای طرح خداجب کے بانیوں کو سائنس دان اور فلفی مجنون کتے ہے آئے۔ ان کو بھشہ مرگی، جنیریا اور مائین نصور کرتے رہے۔ چنانچہ سائنس کی تاریخ کامطالعہ کرنے والوں پر ندہجی لوگوں کے مظالم بخوبی روش میں اور فدہ ب کی تاریخ کو جانے والوں کو فلفیوں کے میں ماموزوں القاب

خوب معلوم ہیں۔ گرسوال ہیہ ہے کہ یہ مقابلہ کیوں ہے اور یہ نصادم کس وجہ ہے ؟ آیا کوئی معلوم ہیں۔ گرسوال ہیہ ہے کہ یہ مقابلہ کیوں ہے اور یہ نصادم کس وجہ ہے ؟ آیا کوئی معلوں وجہ اس بات کی ہے کہ سائنس ند بہب سے گرائے۔ کیا نہ بب واقعی سائنس کے خلاف تعلیم دیتا ہے؟ اس بات کے فیصلہ کی آسمان صورت کہ آیا ان ووٹوں ہیں حقیقی تصادم ہے یا نہیں ہیہ کہ کہتے ہیں اور سائنس کس چیز کانام ہے۔ بیا او قات الیا ہو آئے کہ دو فوض کی تعرف ہی جگڑ ہے۔ لیتی فد بہ ہوتے ہیں۔ ان دوٹوں کا نقطہ نگاہ ایک ہی ہوتا ہے۔ مولانا الفاظ کی غلطی سے ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ اور محض لفظی نزاع سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ مولانا روم اپنی مشتوی ہیں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ چار شخص اسمھے جارہے تھے۔ انہوں نے ملکر مزودری کی موم اپنی مشتوی ہیں انہیں کچھ چینے سلے۔ اس پر انہوں نے مشورہ کیا کہ ان چینوں سے کیا چیز خرید کر کھائی جائے۔ ایک نے کہا۔ بہم تو مقد خرید س کے۔ دو مرے نے کہا نہیں بہم تو جو بہت کیا۔ اس اختلاف پر ان سیسی ہو گا کہ چیز سیس بھر انجازہ کیا۔ بیاس سے ایک محض گڑرا۔ اس نے جھڑے کیا سبب دریافت کیا۔ معلوم ہؤا کہ چیز ایس کے۔ بیس بھر بھرا کوئی کے اور اس راہ گڑر کیا کیا تھائے اور اس راہ گڑر کیا ہے۔ محض لفظی خزاع ہے۔ اور ان کے آگر کہ دیے۔ سب نے مل کر کھائے اور اس راہ گڑر کی کی مقتلف نام کے در ہے ہیں۔ اس کی محظم ندی کی داد دی۔ پس معلوم ہؤا کہ بعض وفعہ دو چیزوں ہیں حقیقی تصادم نہیں ہو تا کیو تکہ چیز ایک ہو بیات کیا تھائے۔ بیس مقتلی تصادم نہیں ہو تا کیو تکر کہ ہیز ایک ہو بیا کہا کہ بین الناظ کے اختلاف کی وجہ سے خرارہ میں حقیقی تصادم نہیں ہو تا کیو تکہ ہیز ایک ہیں۔ بی تی بوتی ہو تو میا الفاظ کے اختلاف کی وجہ سے خرارہ کوئی کیا کہا ہو۔

نہ ہب کی تعریف المام کے ذریعہ دنیا کو بتایا ہو۔ نہ ہب کے معنی ہی عربی زبان میں راستہ کے ہیں اور دن کے معنی ہی طریقہ۔

یں ساکٹس کی تعرفیف طالب کی اصولی تعرفیف یہ ہے۔ وہ علوم جو منظم اصول کے ماتحت طالب کی اتحت طالب کی اتحت طالب کی ایک کی اللہ کی استدلال کیا گیا ہویا محراس ہے مرادوہ مادی تھا گئ ہیں جن کی بنیاد مشاہرہ اور تجربہ پر ہو۔ یعنی استدلال صححہ ہے بعض مقالق معلوم کے جائس۔

ند بہ اور سائنس کی اس تعریف کے ماتحت کیا تصادم ممکن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فد جب اور سائنس کی بھی تعریف ہے جو ابھی بتائی گئ ہے تو پھران دونوں میں تصادم نہیں اور تصادم نہیں ہو سکتا۔ فد جب کی حقیقی تعریف بھی ہے ورنہ فد جب سائنس کے تصادم سے بچ نہ سکے گا۔ مثلاً اگر فد ب کی یہ تعریف کی جائے کہ انسان کے دماغ کی وہ ارتفائی طالت جس پر پہنچ کروہ علمی
ارتفاء ہے بعض الی ہا بٹیں معلوم کرلیتا ہے جو دو سرے معلوم نہ کرسکتے تھے۔ یعنی دو سرے لفظوں
میں یہ کما جائے کہ فد ب قلب فیر عالی (SUB CONCINNOUS MIND) کی نشوونما
میں یہ کما جائے کہ فد ب قلب فیر عالی (SUB CONCINNOUS MIND) کی نشوونما
میجہ ہوں اور اس تعریف کے ماتحت فد ب اور سائنس کا دائرہ الگ الگ نمیں ہو سکتا۔ اور اگر
فد بسب کے یہ معنی بیں کہ وہ خیالت جو جذبت کا نتیجہ ہوں اور کسی اصول پر ان کی بنیاد نہ ہو تو دو،
واہمہ اور قوت متحیلہ کا نتیجہ بین نہ کہ فد ب ب ان کو تو زیادہ سے زیادہ لطائف کہ سکتے ہیں جن پر
کرت کی ضرورت نمیں۔ بس فد ب اگر قلب کے اُن خیالات کانام رکھا جائے جہ سب کانش مائندند
جب بان آگر کوئی الی بات ہو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو۔ محض دل کے خیالات ہوں تو وہ
ہے ادر فیر حشیقی چزے نہ کہ فد ہب۔

ندہب اور ساکنس میں فرق معلق ہیں۔ اور ان کا عام ہے جو لقائے اللی ہے معلق میں اور ساکنس میں فرق معلق ہیں۔ اور ان کا عام کا نات عالم کے صافع نے المام کے ذریعہ دیا ہے۔ اور ساکنس اُن نتائج کا نام ہے جو کا نکت عالم پر انسان خود غور کرکے اور تر برکرنے کے بعد اخذ کرتا ہے۔ گھرفہ ہب کے بعض حقائق بھی عقل سے معلوم ہو سکتے ہیں گر سائنس کی بنیاد محض غور و فکر اور تجربے و مطلوہ برہے۔

اب اِس تعریف کے ماتحت نہ بہب اور سائنس میں مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ نہ بہب خدا کا کا اس تعریف کے ماکت نہ بہب اور سائنس میں مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ نہ بہت کا امراک عظمند کے قول اور نقل میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بال اگر کوئی جھوٹا ہو یا پاگل ہو تو اختلاف ہو گا۔ خدا کے متعلق دونوں ہاتیں ممکن نہیں کیونکہ خدا ناقص العقل یا ناقص الاخلاق نہیں۔ پس خدا کے قول اور نقل میں فرق نہیں ای لئے نہ بہب اور سائنس میں بھی تصادم نہیں۔

اِس جگه سوال ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی خدا موجود ہے جو کلام کرتا ہے؟ مگراس وقت خدا کے وجود پر بحث نہیں۔ اِس لئے فرض کرلو کہ خدا ہے اور اس کی طرف سے تعلیم بھی آئی ہوئی ہے۔ پس اگر واقع میں نہ ہب کوئی چیز ہے تو اس کاسائنس سے تصادم بھی نہیں ورند ند ہب کابی انکار کرنا ہوگا۔ جب تک نہ ہب کانام ونیا ہیں موجود ہے بانیا پڑے گا کہ خدا بھی ہے۔ اگر مذہب اور سائنس میں تصادم ممکن نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان میر مقابلہ جلا آیا ہے۔ آخران میں جو جھگڑاہے اس کی کوئی وجہ ہونی چاہئے۔ کہ مائنس دانوں پر بونمی ظلم کئے گئے۔ ان کو ہلا وجہ قتل کیا گیااور جلایا گیا۔ اس کاجواب یہ ہے کہ یہ تصادم حقیقی نہیں۔ سیانہ ب سائنس سے ہرگز نہیں مکراتا اور بی سائنس نہ ہب کے خلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ ندہب خدا کا قول ہے اور سائنس خدا کا فعل یس خدا کے قول اور فعل میں حقیقی تصادم نہیں ہو سکتا۔ اگر تصادم ہو تو ماننا پڑے گا کہ یا تو غدمب کی ترجمانی غلط ہوئی ہے۔ ( کیونکہ مذہبی احکام دینے والا تو نہ جھوٹا ہے اور نہ یاگل ) یعنی لوگوں نے مذہب کوغلط سمجھا۔ یا پھر خدا کے نعل (سائنس) کے سجھنے میں غلطی ہوئی۔ ورنہ ند ہب اور سائنس دونوں ممئنز ؓ مْ عَن ا لْخَصَاّهِ سَتَى كَي طَرف سے مِن - جس كے قول اور فعل ميں تضاد ممكن نہيں۔ پس معلوم مؤاكه جارے غلط INTERPRETATION (ترجمانی) کی وجہ سے تصادم ہؤا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ ظرف کے ساتھ مل کرچزنی شکل اختیار کرلیتی ہے۔ مثلاً پانی ہے۔ اے اگر گول برتن میں ڈالا جائے تو گول شکل اختیار کر لے گااور اگر چینے برتن میں ڈالو تو چیٹا نظر آئے گا۔ یمی تقریر جو اس وقت میں کر رہا ہوں۔اسے ہر محض الگ الگ طرزیر بیان کرے گا۔ اور اس طرح میرے بیان میں اختلاف نظر آئے گا۔ مگریہ جاری این سمجھ کا فرق ہو گا۔ گویا INTERPRETATION الگ الگ ہوں گے۔ پس ند مب اور سائنس میں تصادم ہو تو ماننا پڑے گا کہ یا تو خدا تعالیٰ کے قول کے سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ یا پھرخدا تعالیٰ کے فعل کے سجھنے میں ٹھوکر لگی ہے۔ مثلاً پانی کے متعلق پہلے سائنس دانوں کاخیال تھا کہ یہ مفرد چیزہے گراب ثابت ہوا ہے کہ یہ مرکب ہے۔اس وجہ سے کیا پہلوں کو پاگل کمہ دو گے۔ فرض کرو قرآن کہتا کہ پانی مرکب ہے تو کیاسائنس دان اس وقت نہ کہتے کہ سائنس سے نکرا رہا ہے۔ حالانکہ اُس وقت سائنس کی ترجمانی میں وہ خود غلطی کھارہے

ای طرح دنیا کی عمر قرآن ہے 2 ہزار سال ثابت نہیں۔ محض لوگوں نے ایہا سمجھ رکھا ہے۔ اب بہ بات سائنس کے خلاف ہے۔ گریسال پر ند جب کے NNTERPRETATION میں غلطی کی عملی ہے نہ بہ کہ قرآن حقیقی سائنس کے خلاف کمہ رہا ہے۔ حضرت محی الدین صاحب ابن عربی نے کتاب فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ مجھے الہام کے ذریعہ بتایا گیا تھا کہ اہرام مصر لاکھ سال کے بنے جوئے ہیں۔ اصل بات بیہ ہے کہ ہمارا دماغ بعض دفعہ خدا تعالیٰ کے فعل اور بھی خدا تعالیٰ کے قول کے تصف میں غلطی کر جاتا ہے جس سے سائنس اور غرب بیں اختلاف نظر آتا ہے ورنہ اگر واقعہ میں غرب خدا کی طرف سے ہے اور سائنس اس کا فعل ہے قولیحر کمراؤ نہیں ہوگا۔ سائنس ہو قدب کی مؤید ہونی چاہئے نہ کہ خلاف۔ کیو تکہ فعل ہیشہ قول کا مؤید ہوا کرتا ہے نہ کہ مخالف۔ کیں سائنس کی کوئی شخصین غرب کے خلاف نمیں ہوگا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لئے اسوہ حضہ ہے۔ خدا کے کلام کی آپ کے عمل سے تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رسمی اللہ عنہ عنا سے صحابہ نے دریافت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظام کی سے تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ اظام کی آپ کے عمل سے تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ اظام کی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رسمی اللہ عنہ وسلم کے اظام کی ہوتی ہے۔ وانہوں نے جواب دیا۔ گان خُلقُهُ القُرانُ ۔ اُس کے عالماتی فور کرو کے ہو سائنس مرور اُس کی مؤید ہوگی۔ ای طرح خدات فول اور فعل عکراتے نہیں۔ اگر غرب خدا کی طرف سے ہو سائنس می مؤدر کرو گے ہوگائی ہی حیائی ہیں ہوسکتا ہی میں جنانو مورک کے اس میں جو سائنس کی خدات کام میں جمون نمیں ہو سکتا ہی جنی خدا کے عمل میں بھی غلطی تبیں ہے۔ گویا خدا کے کلام رغہ ہیں ادار اس کے فعل (سائنس) پر جنانچی فور کرو گے بھی غلطی تبیں ہے۔ گویا خدا کے کلام رغہ ہیں اور اس کے فعل (سائنس) پر جنانچی فور کرو گے بھی اس کی بات کو اس کے خلاف نہ ہاؤ گے۔ گائی کا سے خلاف نہ ہاؤ گے۔

 قرآن کریم کی بیر آیت بھی سائنس کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اِنَّ فِنی خَلْقِ السَّمُلُوْتِ وَالْاَرُوْنِ وَاللَّهُ وَاللَّ

اب دیکھو۔ اس آیت میں سائنس کے متعلق کیبی وسیع تعلیم دی گئی ہے۔ اشیاء کے فوائد اور پھر یہ متیجہ کہ کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی ہیہ بغیر تحقیق کے کیسے معلوم ہو سکتا تھا۔ پس قرآن نے خواص الاشیاء کی طرف توجہ ولائی ہے اور ساتھ ہی سے سنری اصل بھی سکھادیا ہے کہ کسی چیز کو بے فائدہ نہ سمجھو۔ ہم نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں گی۔ گویا کمبی تحقیق جاری رکھنے اور عاجل نتائج سے بیچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پہلے سائنس دان بعض اعضاء جسم انسانی کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ بیہ نیچرنے بے فائدہ بنائے ہیں۔ اور بیہ محض ارتقاء حیوانی کے مختلف دوروں کی باد گار ہں جن کی اب ضرورت نہیں اِس لئے ان کا کٹوا دیناہی بمترہے کیونکہ وہ کئی وفعہ بیاری کاموجب ہو جاتے ہں۔ مگرعلوم مرق جہ کی ترقی اور ان کا بڑھتا ہؤا تجربہ اور مشاہدہ اس بات کو رو کر رہاہے اور ان کو قرآن کے اس سنری اصل کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ مثلاً انسان کی بردی آئتوں کے ساتھ چھوٹی انگی کے برابر ایک زائد آنت ہوتی ہے۔ جس کو (VERIFORM APPENDIX) کتے ہں۔ اس میں بعض دفعہ غذا کے نیم ہضم شدہ ذرات رک جاتے ہیں۔ جن کی وجہ اس کے اندر سوزش ہو کرورم ہو جاتا ہے۔ نے (APPENDIX) کتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عموماً اس کو آپریش کر کے کاٹ دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ بے فائدہ ہے۔ مگراب اس کے متعلق تجربہ کیا گیاہے اور معلوم ہؤا ہے کہ ان کا یہ خیال درست نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے پارہ بندر لئے۔ اور ان میں ہے نصف کے (APPENDIX) کاٹ دیئے۔ اور سب کو ایک ہی قتم کی غذا دی گئی۔ تکریعد میں معلوم مؤا كه جن كى ده آنت كافى على على ان كى چتى مين فرق يؤميا اس كانتجه بيه مؤاب كه يهل واكثر لوگ معمولی تکلیف پر بھی اس کو کاٹ دیتے تھے محراب اطلیاط کرتے ہیں۔ پہلے اس آنت کا فائدہ ان كومعلوم ند تفاعر فاكده اس كافها ضرور اور تجارب سے معلوم بؤاكد واقعى يه آنت بے فاكده نہیں۔ بناؤ اگر اس کے متعلق تجربہ نہ کیاجا تا تو قرآن کریم کے اس اصل کی تقید ہق کس طرح ہوتی

کی تائد ہوتی ہے۔

نہ ہب اور سائنس کے باہمی تصادم کی ایک وجہ بیہ بھی ہے کہ کی **ایک اور و**جه بعض لوگ اپ و ہم کو زیب قرار دیتے ہیں جو لانیا سائنس للمد اصول سے تکراتا ہے مگربد ان لوگوں کی غلطی ہے۔ گویا اس کامطلب بد ہوا کہ ان کا وہم درست ہے اور تجارب اور مشاہدات غلط ہیں۔ اِدھر سائنس والے بھی بعض دفعہ غلطی کرتے ہیں کہ محض تھیوری کانام سائنس رکھ لیتے ہیں اور وہ فد ہب کے ساتھ ظمراتی ہے۔ مگر تھیوری قابل قبول نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے قول کے مقابلہ میں ایک انسان کی ذہنی اختراع کچھ چیز نہیں۔ جس طرح بعض مٰداہب جھوٹے ہو سکتے ہیں مثلاً وہ جو دل کے خیال ، وہم اور تخیل کو خدا کا کلام اسمجم لیں اس طرح تھیوری بھی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی تھیوریاں آئے دن بدلتی رہتی ہیں۔ جوں جوں علوم میں ترقی ہوتی ہے برانی تھیوریوں کو باطل کرتی جاتی ہے۔ مثلاً EINSTEN کی نئی تھیوری نے علم ایس ٹرانوی (ASTRONOMY) کی بہت می ثقه پاتوں کو غلط ٹابت کر دیا ہے۔ ای طرح قدرت کے کر شموں کے مطالعہ سے جو غلط نہائج لکالے جائیں اور وہ نہ ہے کمرائیں تو بعد میں اصل حقیقت کے منکشف ہو جانے پر پشیمانی ہوتی ہے۔ پس آئندہ کے لئے فیصلہ کر لو کہ خدا تعالیٰ کے الفاظ اور اپنے تجربہ پر علوم کی بنیاد رکھیں گے اور اس طرح پر تصادم نہیں ہو گااوراگر ککراؤ ہو تو سمجھ لو کہ یا تو خدا کا کلام سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یا بھر تجربہ میں غلطي کي گئي-

دو باتوں میں مخالفت تین طرح کی ہو سکتی ہے۔ (۱) اگر ایک کو مانا جائے تو ووسری کا لازماً رو ہو۔ (۴) ایک دوسری کی طرف توجہ کرنے سے روکے۔ مثلاً ند بہب سے کے کہ سائنس بر خور نہ کرواور سائنس کے قد ب کی طرف توجہ نہ کرو۔ (۳) تفصیلی تعلیم میں اختلاف ہو۔ یعنی اصولی باتوں میں نقص نہ ہو ہلکہ جزئيات مين اختلاف مو- اسلاى تعليم مين أن تنزول مين سے ايك قتم كا اختلاف مجى شين يايا جاتا-كيونكه (١) اسلام خدا كا قول ب اور سائنس اس كا فعل ب- پس نقيض نه موسئ- (٢) وونول نے ایک دو سرے کا مطالعہ کرنے ہے منع بھی نسیں کیا۔ (۳) جزئیات میں بھی اختلاف کوئی میں۔ دونوں آپس میں متحد اور متنق ہیں۔ (۴) قرآن تو حقیقی سائنس کو منکشف کرتا ہے۔ بعض

اسلامی احکام آج سے تیرہ سوسال قبل کو بھیب معلوم ہوتے تھے مگراب آہستہ آہستہ ان کافلسفہ اور تکست ظاہر ہورتی ہے۔ خواہ ان احکام کا تعلق علم الننس (PSYCHOLOGY) سے ہویا علم کیمیا (CHEMISTRY) ہے۔

مرجیز مفید من سائنس کے متعلق جو اصولی اکمشاف قرآن کریم نے کے ہیں۔ ان میں مرجیز مفید من من سے ایک ہیں ہے کہ دنیا میں ہرجیز کا فائدہ ہے۔ اور کوئی چیز اللہ تعالی نے فضول پیدا نمیں کی۔ یہ بات پہلے بیان نہ ہوئی شی۔ صرف اسلام نے آج ہے تجہ ہو سال قبل یہ عظیم الشان علمی کئھ دنیا کو تایا کہ کوئی چیز خواہ وہ بظاہر کتنی بی بڑی ہو اس کے اندر ضرور اہم فوائد جول کے۔ کویا اصل غرض ہرچیز کی پیدا کئی کی نیک اور منید ہے۔ چائی فراید آفٹکٹ لِلّہ اللّه واللّه کئی السَّلُمُ اللّه اللّه علی السَّلُمُ اللّه اللّه علی السَّلُمُ اللّه اللّه علی السَّلُمُ اللّه اللّه علی اللّه اللّه اللّه علی اللّه اللّه علی اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه تعالی علمات مثلاً مصائب، تکالیف، آفات و کھ، ورد، خلاری، موذی جانور وغیرہ سب کا خالی ہے۔ اس طرح نور یعنی آدام و آسائش، سکھ، مغیر اشیاء و دغیرہ کاب ہودی جانور وغیرہ سب کا خالی ہے۔ اس طرح نور یعنی آدام و آسائش، سکھ، مغیر اشیاء و دغیرہ کاب ہودی جانور وغیرہ سب کا خالی ہے۔ اس کی حمدی عاب ہوتی ہوتی ہے۔

پھر فرمایا اَلَّذِی خَلَقَ الْهُوْتَ وَ الْحَدِو ةَ لِيَبْلُو كُمْ اَيُكُمْ اَحْسَنُ عَمَدُ - كَ زَمَرگی اور موت سب سے خدا کی حمری تلقی ہے۔ کیسا بجیب نظریہ پیش کیا ہے کہ ہرمودی چز بھی مغیر ہے۔

گویا اس طرح مودی اشیاء کے فوائد معلوم کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مشائل عکمیا بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ مگر ہزاروں ہیں بواس کے ذراید بچتے ہیں۔ اگر چند لوگ غلطی سے اسے کھا کر مرحائیں تو اس سے سکھیا کے فوائد کا انکار میس کیا جا سکا۔ سکھیا بہت ی امراض بیں استعال ہو دہا ہے۔ چنا نچہ CHRONIC MALARIA (یعنی پرانا موسی بخار) میں جب کو نین فیل ہوجائے۔ اور فائدہ نین نے درے سکے۔ تو آرسینک بی فائدہ دیتا ہے۔ پھر امراض خبیشہ (آتکک) اور نے کھیرے بخار) میں بھی آرسینک دیا جاتا ہے۔ پس اگر ایک آد وی سکھیا ہے مرتا ہے تو ہزاروں اس کے ذریعے سے جیتے ہیں۔

پیر افیون کو ایک لعنت خیال کیا جاتا ہے۔ گمر آدھی طب افیون میں ہے۔ مارفیا کی جلدی پیچاری بزاروں مریضوں کے لئے ایک نعمت ہے۔ اگر ادویہ کے قلط استعبال ہے ہم نقصان اُٹھائیں تو ہے ہمارا قصور ہے۔ مثلاً چاقو مفید چیز ہے لیکن اگر ایک مخض اس سے بجائے کوئی چیز کاشخے کے

ا بنی ناک کاٹ لے توبہ اس کا اپنا قصور ہے۔

بی میں اور اس کے ساتھ اس کا اس کے سرات ہے ایک طبعی نتیجہ نکالا ہے اور اس کے ساتھ اس کا حراق نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا اس آیت ہے طبعی نتیجہ سے نکالا ہے کہ ہر چیز مفید ہے۔ اور موذی اشیاء ہے بھی فعدا کی حمد بن نکلات ہے۔ اس ہے ایک شرعی نتیجہ بھی نکالا ہے اور وہ سے کہ فُہ الَّذِیْنَ کَفُرُ وَ اَبِدُ بَغِیمُ یَعْدِ بُونَ نکلا ہے اور وہ سے کہ فُہ الَّذِیْنَ کَفُرُ وَ اَبِدُ بَغِیمُ یَعْدِ بُونَ لَعِن بعض لوگ جو اس ہے ایک شرعی نتیجہ بھی نکالا ہے اور وہ سے کہ فُہ الَّذِیْنَ ہیں۔ مثلاً زر شتی مذہب کے لوگ۔ ان کا سے عقیدہ ہے کہ موذی اشیاء کا خالق کوئی اور ہے۔ وہ سے خیال کرتے ہیں کہ خداج فکہ رہیم ہستی ہے اس لئے موذی اشیاء مثل سان اور بچو اور میاج ہے۔ گریہ پیرائش اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکی۔ لنذا موذی اشیاء مثل خالق کوئی اور ہونا چاہئے۔ گریہ پیرائش می حقیق غرض کو نہیں سمجھا۔ وریہ وہ ور در اس نتیجہ پر چنچنے کہ ان کا خالق بھی انڈ تعالیٰ ہی ہے۔ پس ہرا یک بظاہر لغواور موذی چیزاصل میں مفید ہے۔ اس کی بیدائش کی غراف ورزی کرکے نقصان اٹھائیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ میں مفید ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ میں کہا خالق نہیں آ سکا۔

 لئے آئندہ تحقیقات کا یک وسیع میدان کھول دیا ہے۔

قرآن نے اس ہے ایک شرعی نتیجہ بھی نکالاہ اور دہ میہ کہ خدا ایک ہے۔جو ڈا احتیاج پر دلالت کرتا ہے۔ اِس لئے ہرچیز ناقص ہے کیونکہ ہرچیز کو اپنی طاقت کے نشو دنما اور قوتوں کے اظہار کے لئے دوسرے سے ملنا ضروری ہے۔ اپنی ذات میں کامل اور احتیاج سے منزہ صرف ایک ہی ہمتی ہے اور وہ اللہ تعالی ہے جو ڑے کی ضرورت نہیں۔

عُنِّے کے چائے ہوئے برتن کو مٹی سے ملنا حدیث شریف میں آتا ہے۔ اِذَا وَ لَغُو اَلْكُلُكُ فِي الْأَو اَحْدِ كُمُّ

وسے بعب می رو براسوں ما مارے اور ایک بالتی اور سے بعب میں رو براسوں مارے مارے مارے اس کو سات میں میں میں اور اس کو سات دوخد مٹی ہے مل کر وجونا چائے۔ اس کو سات دوخد مٹی ہے مل کر وجونا چائے۔ اس کو کاخ جو جر مٹی کے مشہور پیتھالوجسٹ ہیں۔ انہوں نے کام شروع کیا۔ تو انہیں جو نکہ اسلای لرئیج کے مطالعہ کا موق تھا۔ ایس کے خیال آبا وحدث ہیں جو آتا ہے کہ گئے کے چائے ہوئے ہوئے برتن کو مٹی ہے ملنا چائے۔ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگ ۔ مجہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا آدی تھے انہوں نے ضرور ام مجھی بات کی ہوگی۔ پس انہوں نے تحقیقات شروع کی۔ قو معلوم کیا کہ مٹی کے اندرا سے ایزاء پائے جائے ہیں جو گا۔ گانہ ہی کے لئے مفید ہیں اور اس کے مصلح ہیں۔ گویا اُن کو اس طرف توجہ دلائی۔

چوہ کو مار نے کا حکم فی کا تھی انگری ہے ۔ خشن لا جنائے علی من والا خوام الفارۃ والفواب کے الفواب فی انگری ہے ان کا مار خانہ کعب کے اندر بھی مار دینا چاہئے۔ ان میں سے ایک چوہا ہے۔ کویا اس طرح پلیگ کا راز معنف کیا گیا۔ اور آج ہے تیم و سال قبل بتایا کہ پلیگ کا سبب چوہا ہے جس کی تعدیق حال کی تحقیقاتوں نے کردی ہے۔ حالات ان کو آج ہے تیم و سال قبل پلیگ کا سبب چوہا ہے جس کی تعدیق حال کی تحقیقاتوں نے کردی ہے۔ حالات ان کو آج ہے تیم و سال قبل پلیگ کے جرم (GERM) کا پیتا نے معلوم ہو علی ہے کہ جس جانور کو بیت اللہ کے اندر مارنے کا جا ہے۔ (جمال جوں مارنے کی جس جانور کو بیت اللہ کے اندر مارنے کا تھم ہے۔ (جمال جوں مارنے کی بھی اجازت نہیں) تو گیا وہ سرے مقامت میں اسے یوں بی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے انداد کی تدیم نہ سوچی جائے گا اور اس کے انداد کی تدیم نہ سوچی جائے گا اور اس کے انداد کی تدیم نہ سوچی جائے گا اور اس کے انداد کی تدیم نہ سوچی جائے گا۔

لطیف اشارات بھی یائے جاتے ہیں۔ مثلاً صحابہ نے عرض کی کہ طاعون کیا ہے تو حضور کنے فرمایا۔ جن کاٹے ہیں۔ تلف جن سے مرض جسم میر داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا عام جواب یہ کانی تھا کہ طاعون ایک مرض ہے۔ مگر آپ نے ایہ جواب دیا جس میں اس مرض کے مخفی جرمز کی طرف اشارہ قعا۔ حدیث شریف اصطلاحیں استعال ہوتی ہیں اور ان میں سے لفظ جن بھی ایک اصطلاح ہے۔ یہاں پر جن سے مراد مخنی اور پوشیدہ چیز ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ بھی جن کالفظ اننی معنوں میں استعال ہوَا ہے۔ یعنی حضوراً نے فرمایا۔ بڑی جن کی غذا ہے۔ سل جس سے مراد کیڑے اور جرا شیم (BACTERIA) تھی۔ پس اس جگہ جن کے کاشح سے مرادوہ جن نہیں جو لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ جرا شیم مراد ہں۔ اس کا ایک اور حدیث ہے بھی ثبوت ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ طاعون متعدی مرض ہے ۔ دو سرے علاقوں میں نہ جانا۔ ملک اس سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ وہ جن نسیں کوئی اور وجو دہے۔ ورنہ اگر اس سے مراد جن ہی ہو تو سوال ہو تا ہے کہ کیا وہ ہمارا مختاج ہے جو ہمارے ذریعے دو سری جگہ جائے گا۔ خودبخود کیوں نہ چلا جائے گا۔ پھرمحابہ ر ضوان اللہ علیہہ کا یہ عمل تھا کہ جب طاعون پڑتی تو پھیل جاتے۔ اس سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ جن مراد نسیں بلکہ پلیگ کے جراثیم مراد ہیں جو چھیل جانے، باہر کھلی ہوا، دھوپ اور روشنی میں ڈیرا لگانے سے مرجاتے ہیں۔ اِس ے یہ نتیجہ لکا ہے کہ حضرت نمی کریم کا یہ فرمان کہ جن کا ٹائے اس سے مراد پلیگ کے جراثیم

تھے نہ کہ حاتم طائی والاجن۔ مسواک کرنے کا طریق یہ ایک موٹی ہی بات ہے گراس کا ثبوت بھی حدیث شریف ہے ہی ملتا ہے۔ اور وہ مسواک کی ضرورت اور اس کے

کرنے کائر حکت طریق ہے۔ حضرت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا۔ اگر مجھے اپنی امت کے لئے میں معلوم نہ ہو تا تو مسواک کو فرض کرتا۔ لگل اس مسواک کے ساتھ بنہی اور متسخر کیا جاتا ہے۔ گر آپ کے مزدیک مسواک کی اتنی اہمیت تھی کہ نزع کے وقت بھی حضور نے مسواک کی۔ آخ کی تحقیقات نے دانت کا جم انسانی پر عظیم الشان اثر واضح کردیا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ کئی مزمن امراض (CHRONIC) کا باعث دانت اور مسوڑھوں کی خرالی ہے۔ نے (PYORRAOCA) کتے ہیں۔ امریکہ میں جنون کے اسباب کے متعلق ایک

تحقیقاتی تمیش بٹھایا گیا۔ اس نے کئی ہزار مجانین کے جسم کا معائنہ کر کے بیہ نتیجہ نکالا ہے کہ ۸۰ فیمدی مجانین میں جنون کاسب دانت اور مسوڑھوں کی پیپ تھی۔ مسوڑھوں کی خرابی کاز ہریلاا ژ محاس نے سریزیں

گلے کی غدود کو پنچتا ہے اور وہاں ہے عروق جاذبہ کے رہتے دماغ میں جا کر جنون پیدا کر دیتا ہے۔ میں جب کانفرنس غدامیب کے موقع پر لنڈن گیا تو ایک ماہر فن دانت کے ڈاکٹر ہے دانتوں کا

یں بہب فاطر ک بدا ہو ہے ہوئی پر حمان کیا والیک اہر کن واسف کے واسم سے داخوں فا معائنہ کرایا۔ اُس نے کهادانتوں کو ہا قاعدہ برش کیا کرو۔ پھربرش کرنے کا طریق بھی ہتایا اور اس بات پر زور دیا کہ برش کی حرکت اوپر یتبی ہو۔ یعنی صرف دانتوں کی سطح کو صاف نہ کیا جائے بلکہ دانتوں اور مسوڑ ھوں کے درمیان جو عیگہ ہے اس کو انچھی طرح صاف کیا جائے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ و سلم کا بھی میں ارشاد ہے کہ اوپر سے بینچے کی طرف حرکت کی جائے۔ لگا کیونکہ مسوڑ ھوں کا

آخری حصہ نرم ہو تاہے۔ اور اس کے پیچیے جر مزچیے رہتے ہیں۔

چونکہ میہ اصولی مضمون ہے اس کئے میہ چارپارٹی مثالیں کانی ہیں ورنہ قرآن کی ساری کی ساری تعلیم سائنس پر بنی ہے: جس کا آج سے تیرہ تو سال قبل کسی کو وہم بھی نہ قعا۔ سائنس کی ترقی صرف ۲ شوسال سے ہے اور نئ تحقیقا تین اسلامی تعلیم کی حکمت فعا ہر کر رہی ہیں۔ پس معلوم ہؤا کہ قد ہب سائنس کامؤ بیر ہے۔

اعتراض کیا جاتا ہے کہ ندہب کے بعض المیان ہے ہے کہ ندہب کے بعض المیان ہے ہے المیان کی بعض المیان کی بعض المیان کی ال

کے انسان ہر لغوبات خواہ وہ عقل کے ظاف ہی ہو مان لیتا ہے جس سے اس کی قوت استدلال کمرور ہو جاتی ہے اور وہم بڑھ جاتا ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ قد بہ سے وہم نمیں پیدا ہوتا کیو نکہ قد بہ کی بناء یقین پر ہے۔ اگر وہم ہو تو گھراننا وہم سائنس سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثل الما تک کا وجود ، بعث بعد الموت ، اللہ تعالی کا وجود ان سب کا شوت مادیات سے نمیں ملتا مگراس کا مطلب میں نمیس کہ قد بہ لغو ہاتیں منواتا ہے کیونکہ اگر چہ وہ نظریات جو عقل سے بالا ہوں ، ان کو منواتا ہے مگر دلیل سے۔ غد ہب کی سچائی کے لئے ضروری ہے کہ جو امور مادیات سے بالا ہوں ان کے لئے

پیدا نمیں ہوتا۔ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات پر شاہر ہے کہ آپ نے وہم کا ازالہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحزادے ابراہیم جب نوت ہوئے تو اُس دن افقا قا

ولیل دے۔ پس اسلام نے اللہ تعالیٰ کی ہستی، ملائکہ کاوجود وغیرہ کے لئے دلائل دیے ہیں للمذ اوہم

مورج گر بن ہو گیا۔ صحابہ نے کہا۔ حضور ؑ کے صاحبزادہ کی وفات پر سورج نے بھی افسوس کیا ہے اور اس کو صدمہ ہوا ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا بیہ تو تانون طبعی کے ماتحت ہے اس کامیرے بیٹے کی وفات ہے کیا تعلق؟ گویا اس طرح آپ نے اپنے عمل ہے وہم ٗ ازالہ کمانہ کہ اُسے بدا کیا۔

مگراس کے مقابلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس سے وہم پیدا ہو تا ہے۔ جیسا کہ علم الجراشيم (BACTERIOLOGY) کی ترقی سے ہؤا ہے۔ طب کہتی ہے ہر جگہ جراشیم ہیں۔ ذاکر وزا وزا ہی بات پر خوف کھاتے اور باربار ہاتھ وھوتے رہتے ہیں۔ طب کامطالعہ کیا جائے توجس مرض کاحال پڑھو ایسا معلوم ہوئے لگتا ہے کہ شاید سے مرض ہم کوئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم انسان ان عام علمات (GENERAL SYMPTOMS) کی وجہ سے جو ہر مرض میں مشترک ہوتی ہیں اور ہر انسان میں کم ویش پائی جاتی ہیں خیال کر لیتا ہے کہ مجھ میں سے مرض ہے حالا تکہ اس مرض کی خاص علمات (SPECIAL SYMPTOMS) اس میں موجود نہیں ہوتیں۔

اسلام نے اس فتم کے وہم کو جو کمزوری دماغ کا نتیجہ ہوتا ہے ؤور کیا ہے۔ وہم ہیشہ غلق سے ہوتا ہے گور کیا ہے۔ فرمایا۔ کماز میں میانہ روی اختیار کروہم کا ازالہ کیا ہے۔ فرمایا۔ کماز میں میانہ روی اختیار کرو ہر وقت نماز نہ پڑھتے رہو۔ اور تمین وقت نماز پڑھنے ہے منع کر دیا۔ کملے گھر فرمایا:۔ جو روزانہ روزہ رکھے اس کو دوز ٹر کمتی ہے۔ کملے محرروزہ تو خدا کے لئے رکھاجاتا ہے اس کے بدلہ میں دوز ٹر کیسی۔ اس کی غرض مجمی صرف وہم کو دُور کرنا تھی۔ کیونکہ غلق کرنے ہے وماغ کمزور ہو کروہم پیدا ہوجاتا ہے۔ اس واسطے فرمایا۔ وَ لِنَفُسِکُ عَلَیْکُ حَقَّ۔ وَلَمَ تَنہے۔ فَسَ کَا مُنہ کُرور ہو کروہم پیدا ہوجاتا ہے۔ اس واسطے فرمایا۔ وَ لِنَفُسِکُ عَلَیْکُ حَقَّ۔ وَلَمَ تَنہے۔ فَسَ کَا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو صحابی آئیں میں بھائی بھائی بنے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک دو سرے کی ملا قات کے لئے گیاتو دیکھا۔ اس کی بیوی متبقل عالت میں ہے۔ وجہ پوچھی تواس نے بواب دیا تمہمارے بھائی کو میری کچھ حاجت نہیں۔ وہ تو ہر روز دن کو روزہ رکھتا اور رات کو نماز برحت ہے۔ محابی نے ایپ دوست ہے کہا۔ دیکھو تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے لئے کہا تھی تم پر حق ہے، تمہارے لئے کہا تھی تم پر حق ہے، تمہارے کو سے مائی مقربر حق ہے۔ ہرایک کو اس کا حق دینا چاہئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے قائم اللیل اور صائم الدھر رہنے کو نالپند فرمایا۔ اور فرمایا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی شخص ایک دن چھو ترکر روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور نیادہ سے نیادہ عمادت یہ ہے زیادہ سے نیادہ عمادت یہ ہے۔

که آوهمی رات سوئے اور آوهی رات نماز پڑھے۔ \* تلقحویا ہریات میں میانہ روی سکھائی تاکہ وہم پیدانہ ہو۔

مر بہب سائنس کیول نہیں بتاتا موال کیا جاسکتا ہے کہ اگر ندہب خدا کی طرف ہے ہو تو چروہ سائنس کیوں نہیں بتا ؟۔

اس کا جواب سے ہے کہ در حقیقت ایسانی چاہئے تھا کہ نہ بہ سائنس بیان نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرباتا ہے۔ یَا یَھُا الَّدِیْنَ اَمْدُوا لاَ تَسْتَلُوا عَنْ اَشْیَا َ اِنْ تَبَدُ لَکُمُّ تَسُوْ کُمُ۔

الله یعنی اللہ تعالیٰ فرباتا ہے۔ یَا یَھُا الَّدِیْنَ اَمْدُوا لاَ تَسْتَلُوا عَنْ اَشْیَا َ اِنْ تَبَدُ لَکُمُ تَسُوْ کُمُ۔

الله یعنی اے ایمان والو۔ ایس باتوں کے متعلق سوال نہ کرو جن کے جا دیے ہے تہمیں نقصان ہو۔ اس کا جواب بیہ ہو گا کہ تعمارا واقعی ارتقاء رک جا ہو تھا۔ یہ ہو گا کہ تہمارا واقعی ارتقاء رک جا ہے گا اور تہماری خوصوچے اور خورو گر کرنے کی قابلیت مرجائے گی اور تہمارا واقعی ارتقاء رک جائے گا۔ پس ہماری ذہتی ترقی کو قائم رکھنے کے لئے نہ ہب نے سائنس نہیں تہمارا اطلی ارتقاء مٹ جائے گا۔ پس ہماری ذہتی ترقی کو قائم رکھنے کے لئے نہ ہب نے سائنس نہیں جو کہا تھی جان موجو تیں۔ مگر ہرایک ہاں ضروری باتیں بتادی ہیں جو ایجادے معلوم نہ ہو سکتی تھیں یا دیتھے معلوم ہو تیں۔ مگر ہرایک بات ماروری مثالم و ہے کہ جس کاؤہٹی ارتقاء بند ہو جو کہا کہ وہ ہر روز ترقی کرتا ہے۔ اگر ہراک وی ساری کی ساری باتیں بتادیتاتو انسان ذہتی طور پر ای دن عرصاتا کیو نکہ اس کاؤہٹی ارتقاء بند ہو جو اسان کاؤہٹی ارتقاء بند ہو۔

بند ایک ان کا درقائی ارتقاء بند نہ ہو۔

کیباند ہب فرہنی ارتقاء بیند کرتا ہے۔

ماجائے گااگر ذہنی ارتقاء کے لئے ضروری

قاکہ فدہب سائنس بیان نہ کرے تو خود

فہ جب میں علمی ارتقاء کو کیوں بند کر دیا گیاہے۔ فہ جب نے کیوں الهام کے ذریعے تعلیم دی۔ کیوں

نہ جم پر ان باتوں کو چھوڑ دیا تاکہ جم خود سوچتا اور خورو فکر کے بعد انہیں حاصل کرتے۔

اس کا جواب سے کہ فہ جب کے بہت ہے مسائل کی بنیاد رضاء النی رہے نہ کہ سائنس کی

اس کاجواب بیہ ہے کہ فد ہب کے بہت ہے مسائل کی بنیاد رہضاءالٹی پر ہے نہ کہ سائنس کی طرح شواہد پر۔ اور رہضاء کا علم وہ خود جانتا ہے سائنس بتنا سکتی۔ شلا آگر کوئی شخص اپنے مکس دوست سے مطنح جائے اور جا کر خاموش رہے تو اس کا دوست کس طرح معلوم کر سکتا ہے کہ میرا مہمان کیا کھائے گا۔ ہاں مہمان اگر خود منہ سے بولے کہ میں فلال چڑ پینڈ کرتا ہوں تو میزیان کو اس کی رضاء کاعلم ہو سکتا ہے ہیں رضاء اللی کے معلوم کرنے کا ذریعہ الهام ہے۔

کی دورہ اور استہدیں مصابی سے ہے اور سائنس کا صرف موت تک۔ اِس لئے سائنس کا عرف موت تک۔ اِس لئے سائنس کی ایجادوں مثلاً اور استانی کی ایجادوں مثلاً اور استانی کی عدم موجود کی میں انسان کو نقصان نہ تھا۔ مگردین کے بغیراس کے کامل ہونے سے پہلے ہی دنیا تیاہ ہو جاتی اور اخلاق فاصلہ اور روحانیت کے متعلق تجربے کرتے کرتے کرتے کرتے کو اللہ تھیں الاکھوں آدی دو ذرخ میں چلے جاتے اس لئے اللہ تعیل کے اصولی باتوں کا علم جو عقل سے بالا تھیں المام کے ذریعہ دیا اور جزئیات کو جمارے عقلی اجتماد کے لئے چھوڑ دیا۔

علادہ ازیں بعض مسائل نیچیل توانین ہے بالا ہیں۔ مثلاً صفات اللی، طائکہ کا دجود، بعث بعد الموت وغیرہ اس کو عقل اور سائنس ہے معلوم کرنا مشکل تفا۔ یمال پر عقل بالکل اندھی تھی۔ اور اگر کچھ طابت کرتی تو زیادہ سے زیادہ بیہ بتاتی کہ خدا اور طائکہ کا دجود ہونا چاہیے نہ بید کہ واقعی موجود ہے۔ کیونکہ «ہونا چاہیے» تو عقل ہے ہو سکتا ہے گھر" ہے "کے لئے مشاہدہ کی ضرورت ہے جو المام کے طرورت تھی۔ جو المام کے طرورت تھی۔

سائنس اور مذہب کادائرہ الگ الگ ہے نہب کا تعلق المزیات پر ہے اور نہب میں یہ چھ باتیں داخل ہیں۔ اخلاق، تدن، سیاست، الوہیت، رومانیت، حیات بعد الموت۔

اب بیہ ساری کی ساری باتیں مادیات ہے بالا ہیں اِس لئے سائنس کے شواہ ہے ان پر استدال خمیں ہو سکتی۔ مثلاً خدا کا وجود استدال خمیں ہو سکتی۔ مثلاً خدا کا وجود ہے۔ اب بیہ وجود چو خکہ مادیات ہے بالا ہے اِس کئے اس کی جتی کا خبوت اور اس کی صفات کا علم ما استنس کے تجارب ہے خمیں مل سکتا۔ ہاں الهام کے ذریعے اس کی صفات کا علم ہو سکتا ہے۔ پس میر کہنا کہ خدا کا وجود سائنڈیکک تجربات کے خلاف ہے خلط ہے۔ ہاں بد درست ہے کہ سائنس کے تجربات ہے۔ وہاں ہیں ہو سکتا ہے۔

بی سائنس دان یہ تو کمہ سکتے ہیں کہ ہمیں سائنس دان یہ تو کمہ سکتے ہیں کہ ہمیں سائنس خداکی ففی نہیں کرتی ہے ہیں کہ ہمیں سائنس کی حقیق خدا کے دجود کی لفی کرتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کسیں کے تو خود گرفت میں آئیگے۔ اس لئے کہ پروفسر کیلے کاٹ (HUXLEY) جم نے

AGNOSTICISM (دہریت) کی بنیاد ڈالی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ سائنس نے طابت کر دیا ہے کہ خدا کوئی شیس بلکہ یہ کہا ہے کہ سائنس کی تحقیقات سے خدا کے وجود کا کوئی شیت ملک اللہ مائنس کو وہاں تک پہنچتی شیس ۔ وہ وجود تو فوق المحسوسات ہے اور سائنس کا دائرہ ہو کہ کوئی محض ریل کے ذریعے کائل جاتا چاہے اور راولپنڈی سے شرین میں میں بیٹھ جائے گر آ تر تاکام ہو کریہ نتیجہ نکال کے کہ کائل کوئی شہری شیس ۔ حالا تک خاہر ہے کہ کائل جانے کا لیہ طریق ہی خلط تھا کیونکہ ریل تو وہاں تک جاتی ہی شیس ۔ ای طرح سائنس وائوں نے سائنس وہال کے سائنس وہال سے سائنس وہال سے سے خدا کا چہ لگا جائے ہیں۔ محض اس لئے کہ سائنس وہال جاتی شہیں اس لئے کہ سائنس وہال

صاد قول کی شہادت مطابات یہ ہے کد دنیا میں ہریات مرف سائنس کے تجرات اور مطابقہ میں کی جاتی بلک اس کے اور ذرائع بھی

ہیں۔مثلاً راستبازوں کی شہادت وغیرہ۔

ہم سائنس دانوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ہاں باپ کا پید کس نے دیا۔ کیا انہوں نے سائنس کے شواہد اور تجارب سے معلوم کیا ہے کہ فلال شخص فلاں کا باپ ہے یا کسی اور ذریعہ سے سید فلاہر ہے کہ اس کا شجوت مال باپ کا دعویٰ اس کی اپنی یاد کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے انئی کے گھر میں رہتا ہے اور لوگوں کی شمادت بھی ہے۔ اس طمرح خدا کے دجو دکے ثبوت کے لئے (جو کہ فوق المحسوسات ہے) راستہازوں کی شمادت کی ضوورت ہے جو اس بارے میں صاحب تجربہ ہوں۔

جو لوگ صحیفۂ فطرت سے خدا کا وجود ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کی مثال الی ہے جیسے کوئی مشین کو کھول کر مسٹر بنگر مشین کو کھول کر مسٹر بنگر مسٹر بنگر کے مسئین کھول کر مسٹر بنگر (MR.SINGEH) کو دیکینا چاہے تو وہ اس کو نہیں پائے گا۔ اسی طرح فورڈ کار (FORD CAR) کو کھول کر مسٹر فورڈ (MR.FORD) کو معلوم کرنا چاہے تو اسے نہیں ملے گا۔ وہ تو اسے بنا کر الگ ہوگیا۔ اب مشین کو دکھے کر آپ عقلاً صرف انا کمہ سکتے ہیں کہ اس مشین کا دیکھ کر آپ عقلاً صرف انا کمہ سکتے ہیں کہ اس مشین کا بنانے والا کوئی "دہو گا۔ یا 'جونا چاہئے''۔ گریہ نہیں کمہ سکتے کہ اس کا بنانے والا کوئی "دہو گا۔ یا جسٹر ضرور "سے"۔

اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ خدا تو ہر وقت اس محیفۂ قدرت کی مشینری کو چلارہا ہے۔ اس کئے اس کو تو نظر آتا چاہئے۔ مسٹر فورڈ تو اِس کئے فورڈ کار کے اندر نظر نئیس آتا کہ وہ اس کو اب نہیں بنارہا۔ وہ تو بناکرالگ ہوگیا ہے۔ اگر ہم اس کو بناتے دیکھتے تو بنادینے کہ اس کا بنانے والا ہے۔

گردر حقیقت یہ اعتراض فلا ہے کو تکہ دیکھا اس صالع

گردر حقیقت یہ اعتراض فلا ہے کو تکہ دیکھا اس صالع

ادادہ ہے ہو رہا ہو تو ہو وجو د نہیں ملاکر اس مثل کی کے کان میں چیکے ہے کہ دیا جائے کہ فلال کام

کرد۔ تو دیکھنے والا کس طرح پہ لگا کما ہے کہ کون کام کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی چو نکہ ہاتھ ہے

کام نہیں کر تا بلکہ ادادہ ہے کر تا ہے اس لئے صحیفہ قدرت کے اندراس کو کام کرتے ہوئے دیکھنا کو تیکھوں گو۔

بھی مشکل ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا اَزَادَ مَشَیْنَا اَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیکھُوں گو۔

بھی مشکل ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا اَزَادَ مَشِیْنَا اَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیکھُوں گو۔

بھی مشکل ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا اَزَادَ مَشِیْنَا اَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیکھُوں گو۔

بھی مشکل ہے۔ خوا بی توجہ ہے اُز ڈالتے ہیں۔ گو بعض ہاتھ ہے بھی PASSES کرے ایس ہیں میں میں میں ہی ہو تا ہے۔ جس میں بغیرہاتھ کی حرکت یا ذبان سے کلمہ لکالئے کے اثر ہوتا ہے۔

ہی کر مختی توجہ کا اثر بھی ہو تا ہے۔ جس میں بغیرہاتھ کی حرکت یا ذبان سے کلمہ لکالئے کے اثر ہوتا ایک و کیسی خور سے میں ہی ہو تا ہے۔ جس میں بغیرہاتھ کی حرکت یا ذبان ہے کہ کی گاڑے کی الے کے اثر ہوتا ایک و کیسی خور سے میں ہی ہو تا ہے۔ جس میں بغیرہاتھ کی حرکت یا ذبان ہے کہ کی گاڑے کی انہائے کہ کی گاڑے کی سے جہ سے جو کا اثر معلوم کرنے کے لئے یہ تجربہ کیا جاسکت ہے کہ کی گاڑے کی سے جو کہ سے جو کا اثر معلوم کرنے کے لئے یہ تجربہ کیا جاسکت ہے کہ کی گاڑے کی سے جو کہ میں ہی ہو تا ہو معلوم کرنے کے لئے یہ تجربہ کیا جاسکت ہے کہ کی گاڑے کی سے میں ہو تا ہو معلوم کرنے کے لئے یہ تجربہ کیا جاسکت کی میں کرنے کی گئی ہو تا ہو کہ کا کرنے کی گئی ہو تا ہو کہ کا بڑا معلوم کرنے کے لئے یہ تجربہ کیا جاسکت کی گئی ہو تا کہ میں کرنے کی گی ہو تا کہ میں کرنے کی گئی ہو تا کہ میں کرنے کی گئی ہو تا ہو کہ کی گر کے کی ہو تو کیا ہو کہ کو کرنے کی کی گر کے کی گو کے کی گورے کی کی گر کے کی گی گور کے کی گی کی گر کے کی گر کیا کی کرنے کی کی گر کے کی کی گر کے کی گر کی کی گر کے کی گر کے کی گر کے کی گ

ایک و گیسپ مجرمه آنگھیں بند کر کے اے کمرے کے وسط میں چکروے کر چھوڑ دو۔

اس طرح جہات جو شبق چیز ہیں اس کے ذہن ہے نقل جائیں گی۔ اب سب ملکراس پر اثر ڈالواور

ذہن میں تصوّر کرو کہ یہ مثل مغرب کی طرف چلے تو وہ لڑکا مغرب کی طرف چلنے لگ پڑے گا۔ اب

دو مروں کو یہ نظرنہ آئے گا۔ کیو تکہ کام قوجہ اور ارادہ ہے ہو رہا ہے نہ کہ ہاتھ ہے۔ خدا تعالیٰ

مثلوق کا سرچشہ نہیں بلکہ خالق ہے۔ سرچشہ علاش سے مل جایا کرتا ہے مگر خالق نہیں ملاکرتا۔

مثلاً وریا ہے راوی کے منح کاچہ لگانا ہو قو پانی کے کنارے چل پڑو آخر اس کا منح مل جائے گا۔ مگر
خالق کواس رقیاس نہیں کر سکتے۔

کیا قانون قررت کاعلم خدا کے خلاف بے فقرت معلوم ہو گیا اوراس کے خلاف بختی در خفی اسباب کاعلم مورکیا قربی محلاوراس کی خودت کی نفی ہو گئی۔ مثلاً پچہ کی تحقیق ہے۔ سائنس نے عابت کر دیا ہے کہ نطقہ سے مخلف شکلیں بدل کر انسان بنا ہے یا فارون مسلم (DARWIN) کی تھیوری نے عابت کر دیا ہے کہ انسان نے مخلف ادرقائی دوروں میں کے ذرکریہ شکل افتیار کی ہے۔ یا اگر یہ معلوم ہوگیا کہ پانی دو گیسوں ہائیڈروجن اور آ سیجن

کا مرتب ہے تو کیا خدا باطل ہو کیا اور ہے ثابت ہو گیا کہ خدا اان چیزوں کا خالق نہیں۔ یہ تو پچل والا استدلال ہے۔ کیا اسباب آج معلوم ہوئے ہیں۔ کیا نطفہ کے اجزاء کا پہلے علم نہ تھا کہ رحم مادر میں جا کر پچے بننا ہے۔ تو اب اگر اس میں اسباب کی ایک اور کڑی معلوم ہو گئی تو اس سے خدا کی خالقیت کی کیوں نفی ہو گئی۔ فدہب نے سبب کا انکار بھی نہیں کیا اور نہ ہر کما ہے کہ صرف ایک سبب خدا ہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ فدہب تو اس بات کو منوا تا ہے کہ اسباب کا لبا سلمہ ہے اور سب سے آخری سب جو ہے وہ اللہ آئی ہے۔

فرائا ہے۔ اِلیٰ رَبِّک مُنْتَهَا اِسْ اُلیٰ وَبِک مُنْتَها اِسْ الله اور اِلیٰ اور پھر سلملہ خدا تک جاتا ہے۔ گویا آخری سبب (FINAL CAUSE) خدا ہے۔ ان او گور کی مثال جن کو اسباب کی جاتا ہے۔ گویا آخری سبب (پیسے کوئی فضص کی طائق کر رہے ہیں ایس ہے۔ چیسے کوئی فضص دوجار ہاتھ مٹی کھود کر چھوڑ دے اور کے پانی نہیں نکل سکتا اِس نشین کے بیچ پانی ہے ہی نہیں والی سکتا اِس نشین کے بیچ پانی ہے ہی نہیں والی سکتا اِس نشین کے بیچ پانی ہے ہی نہیں والی سکتا اِس نشین کے بیچ پانی ہے ہی نہیں ہات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہر کام ترریجی ہے۔ اور اس کی نشو دنما میں STAGES ہیں۔ پہنا کہ فیک منظم نی نشو دنما میں STAGES ہیں۔ پہنا کہ فیک منظم کی نشو دنما میں کا نشو میں کا نشین کا کہ اس کا کوئی کی اس اور کو ایک کے مطابق کی کوئی کے کہ معلق میں میں ہو۔ تم کو معلوم نہیں ہم نے تم کو مثی سے پیدا کیا۔ پھر دوبارہ اُٹھا ہے۔ گوراس کو مقد بنایا۔ پھر معنف میں اس کو تبدیل کیا۔

اسباب کا دجور تو تھا کن کے بیان کے لئے تھا۔ نہ اس لئے کہ ان کی نفی کرے۔ اسباب کے لئے سلملہ کی غرض ونیا کی تعمیل کے لئے تھا۔ نہ اس لئے کہ ان کی نفی کرے۔ اسباب کے لئے سلملہ کی غرض ونیا کی تعمیل کے لئے تھی۔ خواہ کس قتم کی جنیل ہو۔ علمی یا عملی اس کے لئے STAGES ضروری جیں۔ مختلف نہ ہوتے تو ہم ترقی نہ کرسکتے۔ پھر لمبے سلملہ کی ضرورت کے لئے ضروری تھے۔ اگر بیہ وور مختلف نہ ہوتے تو ہم ترقی نہ کرسکتے۔ پھر لمبے سلملہ کی ضرورت کا اثر قبول کر سکیں۔ اور اپنے گر دو چیش کے طالات سے مناسبت (ADOPTATION) پیدا کر سکیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسباب کا لمبا سلملہ اور مختلف امراء کی ارتقائی STAGES ہماری ترقی کی غرض ہے ہماری کمڑوری کو یدنظر رکھ کر رکھی ہیں۔ ورنہ امراب کا سلملہ بالکل نہ ہوتا۔

کما جاتا ہے قد مب کی خیاد الهام پر ہے گر الهام محض ولی خیال کا تام ہے۔ ام کا شبوت فرم کے بانیوں نے موجا کہ جاری بات اوگ یوں نہ مانیں کے چلوخدا کی

اس کاجواب ہیہ ہے کہ طبعی قانون نے الهام کی تقدیق نہ ہونا اس بات کا ہرگز ثبوت نہیں اللہ ماہ کا جواب ہیہ ہوئے ہیں۔ طبعی قانون سے اس کی کہ الهام خدا کی طرف سے نہیں اور محض قلبی خیالات ہوتے ہیں۔ طبعی قانون سے اس کی تقدیق نہیں ہو گئے۔ ہؤا۔ اور اس کا نام المام ہے۔ ورنہ وہ طبعی اسباب کا نتیجہ ہؤا۔ اور اس کا نام سائنس رکھنا چاہئے نہ کہ الهام الهام کی تقدیق طبعی قوانین سے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ طبعی سائنس رکھنا چاہئے نہ کہ الهام الهام کی تقدیق طبعی

قوانین سے بالا ہے اور القاء ہے نہ کہ قلمی خیال-اصل سوال مد ہے کہ الهام لفظی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ قرآن کریم نے اس کے ثبوت میں خواب اور رؤیا کو بیش کیا ہے۔ جس طرح انسان خواب میں بغیرخارجی محرک کے نظارے ویکھتا ہے ای طرح سیہ خیال بالکل ممکن ہے کہ بولئے کے بغیرالفاظ کان میں ڈالے جائیں اور وہ دل کا خیال نہ ہوں۔ بتاؤ ایساممکن ہے یا نسیں کہ انسان اس فتم کا نظارہ و کھیے سکے۔ یقیناً ہرایک نے بھی نہ بھی اس قسم کا نظاره دیکھا ہو گا۔ چاہے وہ بخار کی حالت میں ہی دیکھا ہو۔ اس نظارہ کو تم جھوٹا سمجھویا عیا۔ عمرا ننا ضرور ہے کہ وہ واقعہ میں نظارہ ہو تا ہے اور دل کا خیال نہیں ہو تا۔ بیہ الگ بات ہے کہ تم اس کو جھوٹ کمو، تخیل سمجھویا بیاری کا نتیجہ خیال کرو۔ پس ایسے نظارے دیکھیے جاتے ہیں جن کا ثبوت شواہرے ملاہ نہ کہ طبعی قوانین ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دماغ میں ایس کیفیت ہے جس سے ایسے نظارے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آگھ اس دماغی کیفیت سے نظارے دیکھ سکتی ب توكيا كان آواز سيس سن سكت بدالك سوال ب آياكه ده آواز جموثى بيا محى بياري كانتيجه ہے یا تخیل- انسان تمرے میں الگ بیٹھا ہؤا ہو تو بعض دفعہ اپنا نام کان میں پڑتا ہے۔ یا جنگل میں اگر اکیلا ہوتو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ہلام اے موتم اس کو وہم ہی خیال کرو حمریہ ناممکن نمیں ہے۔ پس ان نظاروں اور ان آوازوں کے متعلق ثبوت سے مانکنا ہو گا کہ سے وہم ہے یا خدائی الهام- مثلاً میں اس وقت كفرا بول اور جهد كو اليا معلوم بوكد كى في باہر سے آواز دى ہے "محود" - توتم مجھ کو پاگل خیال کر سکتے ہو۔ عمر یہ نہیں کہ سکتے کہ جموث کمہ رہا ہے۔ یا مثلاً مید کہ آواز کوئی نہیں آئی، محض اس کے ول کاخیال ہے

قرمب اور مائنس

کماجاتا ہے کیا خدا کی بھی زبان ہے۔ اس کے بھی حلق، دانت اور VOCAL CORDS و فیرہ ہیں۔ جن کی مدد سے آواز نہیدا ہوتی ہے۔ مگر ہم یہ نہیں کتنے کہ خدا کی ذبان اور ہونٹ و فیرہ اسے آواز نکل کر ملم کے کان میں سائی دیتی ہے۔ ہم تو کتے ہیں:۔ السام کے ذریعے کان میں آواز پیدا کی جاتی ہیں۔ الفاظ تو اسی ہوا کی VIBRATIONS پیدا کی جاتی ہیں۔ الفاظ تو اسی ہوا کی RATTIONS المرول کے ذریعے کان میں جاتے ہیں اور اعصاب کے ذریعے دماغ تک پینچتے ہیں۔ مگر فرق ہیں ہے کہ یہ الفاظ فدا کی طرف سے بیا الفاظ فدا کی طرف سے بیا الفاظ فدا کی طرف سے کیاں میں اور اعصاب کے ذریعے دماغ تا کے الفاظ فدا کی طرف سے کیاں میں ڈالے جاتے ہیں۔

الهام پانے والوں اور مجانین کی حالت میں فرق به قاعدہ ہے کہ جو خیال اسل میں فرق باطل ہویا دہم کا نتیجہ ہو، اس کی تصدیق صف ایک چتر کرتی ہے۔ مثنا وہ نظارہ جو قبلی خیالات کا نتیجہ ہویا وہمی ہواس کی تائید صرف آنکھ کرتی ہے۔ مگر کان اور ہاتھ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ مثلاً اندھیرے میں کمی کو کوئی آدی محرے کے اندر محرانظر آئے تو اگریہ نظارہ وہم کا نتیجہ ہوگاتو اس مخص کو ہاتھ سے چھونے ہے کیے معلوم نہ ہوگا۔

قرآن كريم من آتا ہے۔ و كلة الله مؤسى تكلينا - كلا اس كامطلب يونيس كه خدا الله مؤسى تكلينا - كلا اس كامطلب يونيس كه خدا كام فعال بيك بيك و اليا كام فعال كلام فعال بيك بيك و اليا كام فعال السام كى تقديق كى تحد الله مقاكه اس كى تقديق كى تحد الله ميكر حواس بيك كرتے ہيں المهام كى تقديق كى حواس كرتے ہيں الدام كى تقديق كى حواس كرتے ہيں الدام كو حوس كرتے ہيں۔ و مواس فرق الدام اور وہم ميں ہي ہے كه المهام پائے والول كو دو مرول پر حقلى برتى حاصل الله عليه وسلم كے متعلق الله عليه كامرواراس كو الله كرف الله كامرواراس كو الله كرف الله كامرواراس كو الله كامرواراس كو جوائے اس وقت كى نے كما الله وجوال (همروسول الله) كے بوچو۔ تو حضور نے جس مقطند كا اور موقع شائى ہے اس وقت كى نے كما كامر كيا وہ مال الله عليه وسلم كا الله عليه والول بي خوب روش ہے۔ مسلم كا الله عليه والل بي خوب روش ہے۔ مسلم كا الله عليه وسلم كا فعل الله عليه وسلم كا وہ مال على الله عليه وسلم كا وہ مقل الله عليه والول بي خوب روش ہے۔ مسلم كا علامت ہے واليے عقیل كے وہائے دائي اندروني بات ہے اور جنون كى علامت ہے واليے عقیل كے وہائے دائي اندروني بات ہے اور جنون كى علامت ہے واليے عقیل كے وہائے وہائے وہائے اندروني بات ہے اور جنون كى علامت ہے واليے عقیل كے وہائے وہائے اندروني بات ہے اور جنون كى علامت ہے واليے عقیل كے وہائے وہائے وہائے اندروني بات ہے اور جنون كى علامت ہے واليے عقیل كے وہائے وہائے وہائے کیا کہ مقتل كے وہائے وہائے کیا کہ مسلم الله وہائے وہائے کیا کہ مقتل كے وہائے کیا کہ مسلم کی وہائے والوں پر خواس وہائے کیا کہ علامت ہے وہ ایے عقیل كے وہائے کیا کہ وہائے وہائے کیا کہ کامرونی کیا کہ مسلم کی وہائے وہائے کیا کہ کیا کہ

متعلق وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا۔

تیرے الهام پانے والوں کی اخلاقی حالت NORMAL (درست) ہوتی ہے۔ ان میں جوش اور پیجان شمیں ہوتا۔ محروبھی کی حالت ABNORMAL (فادرست) ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت میں جوش ہوتا ہے۔ بات کرتے ہوئے کانپتا ہے۔ سُرعت اور گجُلت سے کام لیتا ہے۔ ایک ہی بات کی دھن گلی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دو سروں سے مل کر کام نمیں کر سکتے قوم بناتا ، جتھ بناتا ، سوسائن قائم کرتا ان لوگوں کا کام نمیں ہوتا۔ کی ماہر امراض دمافی (MENTAL SPECIALIST) سے پوچھوکہ وہمی لوگ بھی وہ کام کرسکتے ہیں جو الهام کے مدگی وزیا ہیں آگر کرتے ہیں۔۔

اس کے مقابل میں الهام پانے والوں کی طبیعت میں صبر ہوتا ہے، سکون کی حالت ہوتی ہے، گھبراہٹ نمیں ہوتی، ان میں رخم اور حکم ہوتا ہے، ان کی ہر طرف نگاہ ہوتی ہے، ہر شعبۂ زندگی پر نظر ہوتی ہے۔ ان کی تعلیم میں ہدایات ہوتی ہیں، ان کا کلام پُر حکمت ہوتا ہے، وہ دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں، کشت وخون سے دنیا کو نجات دیتے ہیں، وہ امن کے شنرادے ہوتے ہیں اور قوموں کے درمیان صلح اور اتحاد کی بنیادان نکے ہاتھوں سے رکھی جاتی ہے۔ اگر ان صفات والوں کو پاگل کما جائے تو کھرا ہے یا کل قو دنیا میں سب ہی ہوں۔

مرائی ہیں۔ تھی کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ نہیں ہے تو اپنے رب کے فضل سے دیواند۔ تھی کی تھی ہے۔ نہیں ہے تو اپنے رب کے فضل سے دیواند۔ تھی کہ تھی ہے۔ بین تھی کو اور ان علوم کو جو اس زمانہ میں رائج ہیں اس بات پر گواہ فصیرایا ہے کہ تیری اپنیں مجنونہ نہیں ، ملی ترتی کر جائے، دما فی امراض کا استانی باریک مطالعہ کیا جائے تھے کو ہر کر مجنون فابت نہ کر سکیں ہے۔ ساری علی سکاوں کی تھی ہے۔ سارے علوم مقابلہ پر لے آئیں، تیرے عمل کو پر کھ لیس، تیری تعلیم پر جرح کرلیں، تیھی کو ہرگڑ دیوانہ فابت نہیں کر سکتے۔ تیرا عمل اس کے بر عکس ہوگا۔ یعنی اس میں اطمینان ہے، اُسٹے۔ ہرگڑ دیوانہ فابت کی، ہراروں کاموں کی جو شوق ہے، وسطی چال ہے، اعلیٰ تربیت ہے، اُور نے دو سرول کی تربیت کی، ہراروں کاموں کی جو بین مالی ہرائی کاروں کی ہرائی معانی بیان سے۔ کیا ہی سب یا تیں مجانین کیا کرتے ہیں۔ چوتے المام پانے والوں کی پالیسی بیشہ غالب آئی ہے۔ اگر ان میں وا فی تعلیم ہو آئو وہ غالب چوتے المام پانے والوں کی پالیسی بیشہ غالب آئی ہے۔ اگر ان میں وافی قتص ہو آئو وہ غالب

کیوں ہوتے۔ پاگل کے کام کے نتائج نہیں ہوا کرتے۔ جنون (HALLUCINATIONS) کی تصدیق واقعات سے نہیں ہوا کرتی۔ اور پاگلوں (DELUSIONS) کی ایک بڑسے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ مگریہ کس طرح ہوا کہ ایک مجنون (HELLUCINATIONS) کی تمام دنیا کی تجاویز پر غالب آگئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مخالفوں کو چینچ دیا کہ تم میرے مقائل پر سارے لل جاؤ، منفق ہو جاؤ، چربھی میری پالیسی غالب رہے گی اور میں ہی جینوں گا۔ اگر یہ خدا کا کلام نہ تھاتو وہ غالب کیوں ہوا۔

بیوبات عام تجربه اور مشاہدہ سے پایئر جوت کو پہنچ گی ہے کہ وہ افکار جو دمافی کیفیت کا نتیجہ ہوں

بر حالیے میں جاکر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور جنیس عمر برھنے ہے کم ہو جاتیں ہیں۔ گرانبیاء علیم

السلام میں اس کے برطاف بزی عمر میں جاکر زیادہ شاندار الهام ہوتے ہیں۔ اور الهام بھی زیادہ ہوتا

ہے۔ لینی نہ صرف بید کہ الهام اکثر دفعہ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی کیفیت، کمیت، اور جلال میں بھی نیادہ

شاندار ہوتا ہے۔ یہ ججیب بات ہے کہ جب دماغ کمزور ہوگیا، اس میں فاصفورس مث گیا اور اس

کے CELLS کرور ہوگئے تو الهام زیادہ ہونے لگ گئے۔ یہ اس بات کا جوت ہے کہ انبیاء کے

الهام کمی خاص دماغی کیفیت کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ ورنہ عام قانون طبعی کے ماتحت ان کو بڑھائے میں

م ہو جانا چاہئے تھا۔ مگریمال بالکل اس کے بر عبس ہے۔ ان کا الهام جوانی میں آگر ستارہ کی طرف

ہو تو بڑھائے میں سورج کی مائند ہوتا ہے جو کہ نتیجر کے قانون کے ظاف ہے۔ پس ثابت ہؤا کہ

الهام وہم کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ خدا کا کلام: تا ہے۔

نوچوانوں سے اپیل فرہ بین میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ قطع نظر میرے فرہ بوت ہوت ہو اس فرہ ہوتے ہواس کے خرب مناسب ہوتے ہواس کے خرب سالمام کا مطالعہ کرو۔ قرآن کوہاتھ میں لواوراس پر خور کرو۔ میں آپ کویقین دلاتا ہوں کہ سائنس ندہب کے ظاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کمی سائنس ندہب کے ظاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کمی سکتہ کے متعلق شک ہو تو اسے میرے سائن بیش کرو۔ میں تم کو خلاف نہیں۔ تم کو پیش کرو۔ میں تم کو خلاف نہیں۔ تم کو کی سائنس کا مسئلہ اور کوئی صحح فلف اسلام کے ظاف نہیں۔ تم کو سب سے اچھاندہ ب طلاح۔ تم اس کی قدر کرو۔ بید وہ فدہب ہے جس کے متعلق کفار بھی رشک کرتے اور کہتے تھے کہ کائن یہ ہماراندہ ب ہوتا۔ فربیکا یکو گذائد آغین کفئر واکن کا نوا شہلیشن۔

اس کا تاریخی ثبوت میہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یمودی اور ایک مسلمان کا جھڑا تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ کے لئے آئے۔ فیصلہ کے بعد یمودی نے کھا کہ فد جہ توسیہ جموٹائی ہے عمرے تھل۔ کوئی مسئلہ نمیں جو اس میں بتایا نہ عمرایا ہو۔

تم این ند به بی قدر کرد اور اس کا احزام کرد اسلای روح این اندر پیدا کرد بی جرتام نداییرکامیاب بول گ م قرآن کو ہاتھ میں او اس کا مطالعہ کرد اس کو غور سے STUDY کرد اس کتاب کا احزام کرد اس کی آیات پر نہی نہ کرد صرف گلو او اشکر بیوا اسک کا مسئلہ ہی یاد نہ ہو بلکہ ند بہ بیجی سی محصول یادر کھواس میں وہ علوم ہیں جو تمام دنیا کے تمدن کو تھے کردیں گے۔ تم اگر اسلام کا سچانمونہ اختیار کردگ تو تم کو روحانی اور جسمانی دونوں امور میں دنیا پر برتری حاصل ہو گ ۔ او اِندازا الله کا نعرو چر بلند ہوگا۔ اور اسلام کی حکومت آج سے تیرہ سوسال قبل کی طرح پھر دنیا برتائم ہوگی۔ اِنْشَاءَ اللهُ

(الفضل ۴٬۵٬۲ ۵٬۹ ماگست ۱۹۳۰ء)

منداحمه بن حنبل جلد ٢ صفحه ٩ مطبوعه بيروت ١٩٧٨ء

٢ الانعام:٣٥ س الاحزاب:١٠٣ س يونس:١٠٠١

ه آل عبران: ۱۹۲۱ ۱۹ الانعام: ۲ کے الملک: ۳

الذاريت:٥٠ و الرعد:٣

ول مسلم كتاب العلهارة باب حكم و لوغ الكلب

ال بخارى ابواب العمرة باب ما يقتل المحرم من الدواب شرمدت كالفاظ بير "خيس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في العجرم الفراب والعداة والمقرب والمقرب والمقرب"

۱۲ منداحد بن حنبل جلد ۳ صغیه ۳۹۵ مطبوعه بیروت ۱۹۵۸

۱۳ ترندی ابواب الطهارة باب ما جا. فی کراهیة ما یستنجی به

ال بخارى كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون

۵ تنك ابواب الطهارة باب ما جا. في السواك

۲۱ منداحمه بن حنبل جلد ۳ صفحه ۱۳۱۸ مطبوعه بیروت ۱۹۷۸ء

٢٤ تذي ابواب الصلوة باب ماجا. في كراهية الصلوة بعد العصر و بعد الفجر

٨ل مسلم كتاب الصيام باب النهى عن الصوم الدهر مين صديث ك القاظ به بين
 "تلاصيام من صام الابد"

٢٠٠١٩ بخاري كتاب الصوم باب حق الاهل في الصوم

اع المائدة:١٠٢

أوار العلوم جلد 9

الم بكل خيل THOMAS HENRY HUXLEY و ۱۸۲۵ مداء) الكرية حياتيات دان اور د ارون كاهاى و د ارون كاها في الموات كالمحافظ موت كي وجد سه زياده شهرت يائي -

(THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA VOL:V P.229, 15TH EDITION)

۲۳. پس:۸۳

ام موجودات (۱۸۹۱ه-۱۸۸۲) CHARLES ROBERT DARWIN) ماہر موجودات (۱۸۹۲ه-۱۸۸۲ه) ماہر موجودات (۱۸۹۲ه-۱۸۸۱ه) مثلابات مشابرات (۱۸۹۳ه-۱۸۳۱ه) کملاتات مشابرات اور تحقیقات سے ارتقاء کاوہ نظریہ قائم ہواجو ڈارونیت (DARUINISIM) کملاتا ہے۔
(THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (MICROPAEDIA) VOL: III P.385

20 النَّوْعُت: ٢٥ ٢٥ العج: ١٩ ٢٥ النساء: ١٩٥ مرت النساء: ١٩٥ ميرت اين بشام (عمِل) جلداصفحه ١٩٥ مطبوعه بيروت ٢٩ العلم: ٣٠ العجد: ٣٠ ١٩٤ العجد: ٣٠ ١٩٥ العجد: ٣٠ ١٩٥ ما العجد: ٣٠ ١٩٥ ما العجد ١٩٥٠ ما العجد: ٣٠ ١٩٥ ما العجد: ٣٠ ١٩٥ ما العجد: ٣٠ ١٩٥ ما العجد ١٩٥٠ ما العجد: ٣٠ ما العجد ١٩٥ ما العدد ١٩٥ ما ال

اس البقرة: ١٨٨١ - الاعراف: ٣٢ - العلور: ٢٠ - الموسلت: ٣٣